19 H

ويوبندى حضرات كيجنداعتراضات كادندان كنجواب

راوحق

مصنف مولانامظف رشاه قادري

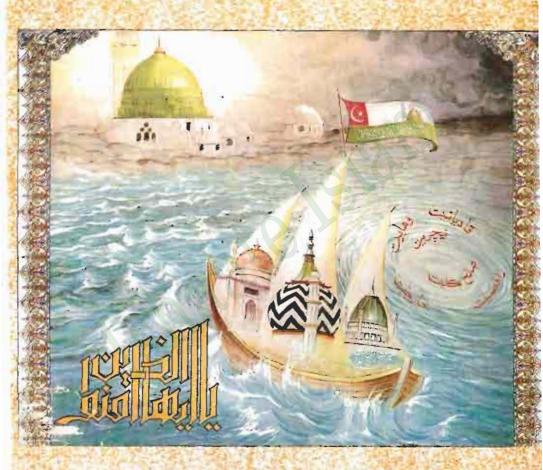

جَعَيت اِشَاعِت اهِلِسُنْتَ يَاكِسْتَانَ نودمسجد كاغذى بازادادك راجى ٢٠٠٠٠

## بم الله الرحين الرحيم نعمله و نصلی علی رسولہ الکريم الما بعد

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ..... بم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا كلك رضا ب فخرخ فخوار برق بار

اعداء سے كمه دو خرمنائيں ، نه شركريں

جیدا کہ ہر فاص و عام ہے یہ حقیقت مخفی شیں کہ برصغریاک و ہند و دیگر ممالک اسلامیہ میں واضح اکثریت الجسنت و جماعت بریلوی مسلک کمتب قرکی ہے خصوصا برصغیر میں دیوبندیت و وہلیت اپنی کفریہ عبارات اور حمتاخانہ عقائد کے باعث اس قدر بدنام ہو چکی ہے کہ یمال ان پر اپنے جدید فرقے کی تبلیغ کی راہیں مسدود ہو چکی ہیں۔

وہابت نے اپ فرب کی تبلیغ کے لئے سیکٹوں رنگ بدلے ' ہزاروں مکاریوں سے کام لیا کر ناکام رہے 'کھی جماعت اسلای کام لیا کر ناکام رہے 'کھی جماعت اسلای کے نام سے لوگوں کو دھوکا دینے کی کوشش کی 'کھی مجلس شخط ختم نبوت کا نام رکھ کر وہابت کا زہر سلمانوں کو بلانے کی کوشش کی ' تو بھی جمیت العلماء ہند اور جمعیت العلماء وہابت کا زہر سلمانوں کو بلانے کی کوشش کی ' تو بھی جویت العلماء ہند اور جمعیت العلماء کا لیان نگا

لین علاء المنت مشائخ طریقت و پیران عظام نے ان کی عیاریوں و مکاریوں کے پردے کو جاک کر کے رکھ دیا ، بالضوص سیدنا اعلی حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا خان بریلوی الفاق اور آپ کے جلیل القدر خلقاء و اطاف و احباب نے دیوبندیت و وہابیت کی وہ بے خال مرکوبی فرائی کے ہر مسلمان ان کے محرو فریب سے واقف ہوگیا۔

جب پاک وہند میں ویوبندیت و دہابیت نے یہ دیکھا کہ ہماری کفریہ داستان کے ڈکئے پاک وہند میں خوب نج رہے ہیں اور اب اپنا متافقانہ مشن کامیاب نہیں ہو سکتا تو انہوں نے (دہابیوں ویوبندیوں نے) ددبارہ اپنی چال بدلی اور اپ علماء کی گتافانہ عبارات کو چھپانے کے لئے عوام المناس کو فروی مسائل میں الجھا کر رکھ دیا کہ میلاد النبی حرام ہے، .... اگر جائز ہے تو اپ عالم ہے ولیل لاؤ میرارہویں حرام ہے، .... اذان میں انگوٹھوں کو چومنا برعت ہے، .... اذان میں انگوٹھوں کو چومنا برعت ہے، .... آگر جائز ہے تو اپ عالم ہے دلیل لاؤ۔ حالا ککہ علماء المستنت و جماعت نے ان عوانات بر بے شار کتب و رسائل سے دلیل لاؤ۔ حالا ککہ علماء المستنت و جماعت نے ان عوانات بر بے شار کتب و رسائل

| مَن الرحيم<br>رسول الله   «تَنْتِحَلَقَاتِينَةِ | بسم الله الرح<br>الصلوة والسلام عليك يا |          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| راه حق                                          |                                         | نام کتاب |
| حضرت مولانا مظفرشاه قاوري صاحب مدخله العالى     |                                         | مصنف     |
| ١٦صفحات                                         |                                         | ضخامت    |
| Y                                               |                                         | تعداد    |
| جولائي ۱۹۹۷ء<br>ارمر نخت ارزور                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | س اشاعت  |
| دعائے خیر بی معاونین                            |                                         | ہدیے     |
| £ £                                             |                                         |          |

## جمعیت اشاعت اہلسنّت (پاکسّان) نورمجد کاغذی بازار کرا جی ۲۴۰۰۰

ملنے کا پیتہ

نوٹ: پیش نظر کتاب جمعیت اشاعت المسنّت کے تحت شاکع ہونے والی ۵۹ ویں کتاب ہے جو کہ مولانا مظفر شاہ صاحب قادری مد ظلم العالی کے رشحات قلم کا بتیجہ ہے 'کتاب مذا دراصل ایک پیفلٹ کا جواب ہے جس میں بدنہ ہوں نے جی بھر کر نہ ہب حق المسنّت پر کیچرا چھالنے کی کوشش کی ہے 'یہ پیفلٹ بلا مبالغہ بزاروں کی تعداد میں شائع کر کے عوام الناس میں تقسیم کیے جاتے ہیں' محرّم مصنف نے اس کتاب میں ان تمام اعتراضات کا رد بلنغ فرمایا ہے 'اس کتاب میں ان تمام اعتراضات کا رد بلنغ فرمایا ہے 'اس کتاب کے مطالعہ سے قاری کے ذہن سے وہ تمام شکوک و شہمات جو کہ بدنہ ہوں کی نہ موم کاوشوں کا نتیجہ ہیں انشاء اللہ الرحمن دور ہوجائیں گے۔

جمعیت اشاعت المسنّت پاکتان

مدلل تحریر فرائے ہیں-

محترم قارئین! پھر ان مائل نے اتا طول پکر لیا کہ عوام الناس کے ذہن ہے ہے ات طول پکر لیا کہ عوام الناس کے ذہن ہے ہے بات نکل مٹی کہ امارا وبایوں وبویندبوں سے بنیادی اختلاف تو ان کے علاء کی گتاخانہ عبارات پر ہے کہ جس پر عرب و مجم کے غلاء نے کفر کا فتوی صادر فرمایا تھا' جو اب بھی حمام الحرمین میں موجود ہے۔ حمام الحرمین میں موجود ہے۔

جب وہابیوں دیوبندیوں نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے مٹن میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے یہ کمنا شروع کر دیا کہ اہلنت و جماعت بریلوی کمتب فکر گتاخ رسول ہیں یہ اولیاء و بزرگان دین کے گتاخ ہیں۔

محترم قارئين كرام!

یہ بات بالکل ایس ہوئی کہ جیسے کوئی چور چوری کر کے فرار ہوا جب ویکھا کہ لوگ قریب آچکے ہیں اور ابھی بکڑا جاؤں گا تو خود بھی شور کرنے لگا کہ جور .... چور .... چور .... پور .... بگلہ لوگوں کا خیال اس سے ہٹ کر آگے کسی اور آومی پر ہو جائے یمی حال علماء دیوبند اور انکی ذریت کا ہے۔

محرّم قائنین کرام!

جب اجمالا آپ نے حقیقت کا جائزہ لے لیا ق آئیں اب اس مسلہ پر گفتگو کرتے ہیں کہ جس کے سبب بیر رسالہ لکھنے کی ضرورت چیش آئی۔ سابقہ دیوبندی مولوی مجمد سعید احمد قادری نے الجسنّت کے خلاف ایک رسوائے زمانہ کتاب "رضا خانی نہ بب " کسی اور اس میں اعلیٰ حضرت مجید اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی الطحافظا پر خوب کذب و. افراء کی بارش کی جو کہ وابیت و دیوبندیت کا پرانا طریقہ ہے اس کتاب سے دیوبندیوں نے چند عبارات نکال کر اور بینڈ بل کی صورت میں عوام میں تقسیم کر کے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ الجسنّت و جماعت بریلوی گتانے رسول ہیں۔

ان جموثے اعتراضات کے جوابات آپ آگے ملاحظہ فرائیں کے (انناء اللہ) مگراس کا بہت مصنف محمد سعید احمد قاوری صاحب اس ندیب باطلم ویوبندیہ سے قوبہ کر کے مسلک حقد المستنت و جماعت برلیوی سے فسلک ہو بچے ہیں اور انہوں نے خود اعلان کیا کہ میں نے اپنی کتاب رضا خاتی ندیب میں سب جموت لکھا تھا' خیات سے کام لیا تھا ...... رجس کو اصل قوبہ نامہ ویکھنا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے)

ہم اپنے ان سادہ لوح بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں جو نملز' روزہ اور بستر لوٹا دیکھ کر ان مکاروں' کذابوں' بے دینوں کے جھانے میں آگئے ہیں وہ رسوائے زمانہ کتاب (رضا خانی

زبب) اور اس کا زیر نظر جواب " راہ حق " لے کر بیٹے جائیں حوالہ جات کی اصل کابوں سے مطابقت کرنے والا انشاء اللہ ویوبندیت وہابیت کے چکروں سے نجات حاصل کر لے گا۔

جن دوستوں کو دیوبندی وہائی فرتے سے توبہ کی توفیق نصیب ہو ان سے درخواست ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالی مسلمانان عالم کو حقیقی اور جعلی سینوں میں انتیاز کی توفیق عطا فرمائے اور زبب حق اہلسنت و جماعت پر استقامت بخشے ..... (آمین)

اعتراض ..... ا " الله ہر چز پر قادر ہے اس آیت کی تغیر کرتے ہوئے اعلی حضرت بریلوی اپنی کتاب فقاوی رضویہ جلد نمبرا میں لکھتے ہیں کہ اس کا علم اس کے اختیار میں ہے چاہے تو جائل رہے ، جس کا بمکنا ' بمولنا ' سونا ' او گھنا ' ظالم ہونا ' پیشاب کرنا ' عورتوں ہے جاع کرنا ' ناچنا ' لواطت کرنا ' اس کی شان کے ظاف نہیں "

جواب ..... ندکورہ بالا عبارت کو دیوبندی خائن علماء اس انداز میں عوام کے سامنے پش کرتے ہیں گویا کہ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا عقیدہ ہے۔ ذریت دیوبند کی یہ پانی عادت ہے کہ اپنے مطلب کی بات نقل کر لینا اور آگے پیچھے کی بات چھوڑ دیتا یمال پر بھی دیوبندی پہلی عبارت چٹ کر گئے ہیں اور ایس ترتیب سے اس عبارت کو نقل کیا ہے کہ پڑھنے والا یہ سیجھے کہ یہ عقیدہ الجسنت و جماعت مسلک بریلی کا

حالاتك اعلى حضرت فاصل بريلوى نے الله تبارك و تعالى كے متعلق وبايوں كے عقيده كى تشريح و توضيح كى ہے نہ كہ اپنا ندہب بيان كيا ہے بسرحال اعلى حضرت فاصل بريلوى نے جو بات لكسى وہ اس لئے كہ " وبابى تو ايسے كو خدا مانتے ہيں جو بندول كى طرح افعال قبيحہ پر قاور ہو كيونكہ اگر الله تعالى ايسا كام نہ كر سكے جيسا كہ بندے كرتے ہيں تو الله كى قدرت ناقص ہو جائے گى (معاذ الله) اور اعلى حضرت نے ان تمام خرافات كو اس عبارت سے اخذ كيا ہے جس كو وبايوں ديوبنديوں كے امام اساعيل وبلوى قتيل نے لكھاكہ " اگر آدى جھوٹ بيا نے جس كو وبايوں ديوبنديوں كے امام اساعيل وبلوى قتيل نے لكھاكه " اگر آدى جھوث بيا نے جس كو دبايوں كے اور آدى كى قدرت خداكى قدرت سے برھ جائے گى " (يك

محترم قارئین کرام! ..... یبان ہم اعلیٰ حفرت کی قاوی رضویہ جلد ا اور جلد ا میں موجود عبارات من و عن نقل کر دیتے ہیں اکد عوام الناس پر دیوبندیوں کی فریب کاری کا بردہ جاک ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت فراتے ہیں :

" وہالی ایسے کو خدا کتا ہے جے مکان زمان جست اہست ترکیب عقلی سے پاک کمنا

موكيا- (ملفوطات احد رضا بريلوي جلد ٢ صفحه ٩٣٠ ميند ببلسنگ كميني كراجي)

جواب ..... یہ صرح جموت ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہ لکھا ہو کہ خدا شادی کر سکتا ہے ہم ذریت دیوبند کو چینج کرتے ہیں کہ یہ الفاظ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تمام تصانیف سے فابت کریں اور اگر نہ کر سکیں تو یاد رکھیں کہ اللہ جارک و تعالیٰ فرما آ ہے کہ لعنت اللہ علی الکلفین ہاں یہ بات درست ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے موی ساگ کا واقعہ لمفوظات شریف میں بیان فرمایا لیکن یاد رہے کہ حضرت موی ساگ مجذوب کی تعریف نمیں آتی جو اعلیٰ حضرت کی اس عبارت پر مجذوب کی تعریف نمیں آتی جو اعلیٰ حضرت کی اس عبارت پر اعتراض کرتے ہیں۔

آئیں علماء دیوبند کی زبانی ہم مجذوب کی تعریف سنتے ہیں مولوی اشر فعلی تھانوی جو دیوبند کے باوا ہیں اپنی کتاب ارواح ثاث صفحہ نمبر ٣٣٥ پر کلصتے ہیں کہ ایک مجذوب بیرشاہ بلکل نگے رہا کرتے تھے ایک تخت پر ہیٹھے رہتے تھے اس تخت پر ایک مصلہ بڑا رہتا تھا یہ مجمی ذكر كرتے تے اور مجھى نماز برجتے تے نہ تو اوقات كالحاظ ہويا نه ركعات كا اس مجذوب ك متعلق لکھتے ہیں تھوڑا آگے جل کر کہ اس پر تعجب نہ کیا جائے جذب میں یا جنون میں عقل نہ ہونا تو لازم ہے اور ایما مجذوب فحص مکلف نمیں ہوتا اس لئے کہ مدار تکلیف کا عقل پر ہے نہ کہ حواس پر محرم قارئین کرام نہ کورہ بالا حکایت سے پت چلا کہ علماء دیوبند کے نزدیک بھی مجذوب غیرمکلف ہو آ ہے یعنی شریعت کے احکام اس پر نافذ نہیں ہوتے۔ وراصل اعلی حفرت علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا مجذوب کے بارے میں اور آپ نے . مجذوب کے بارے میں جواب دیا نہ کہ یہ فرمایا کہ ایسے کلمات جو حضرت موی سماگ نے کے جائز ہیں آگر ذریت دیوبند کا سے زعم فاسد ہے کہ اعلیٰ حفرت بریلوی نے یہ واقعہ این كتاب مين كيون نقل كيا لو محرم قارئين كرام كمي عبارت كو نقل كرف سے بد بات ابت نہیں ہوتی کہ آیا اس طرح کمنا جس طرح کہ عبارت میں ندکور ہے وہ مصنف کے نزدیک جائز ہو ہم ایسے بے شار واقعات علاء ویوبند کی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کئی مجدوبوں کے واقعات اپی متند کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ جس طرح کہ مولوی اشرف على تفانوي صاحب ابني كتاب ارواح ثلثه (حكايات اولياء صفحه نمبر ٣٨٠) بر ايك مجذوب كا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رام بور میں ایک مجذوب رہتے تھے جو اینے آپ کو رب العالمين کتے سے اثنائے تقریر میں فول فول شول بھی کرنے لگتے سے اور کما کہ فلال مرتب رب العالمين في رب العالمين سے ملتا عام او فلال مانع موا اور فلال مرتب رب العالمين في رب العالمين سے ملنا جاہا تو فلاں مانع ہوا ايك مرتبہ مجذوب نے اسے خادم سے كماكه رب

برعت حقیقیہ کے قبیل سے اور صریح کفروں کے ساتھ گننے کے قابل ہی' اس کا سچا ہونا'
پھھ ضرور نہیں جھوٹا بھی ہو سکتا ہے' ایسے کہ جس کی بات پر اعتبار نہیں' نہ اس کی کتاب
قابل اساد' نہ اس کا دین لا تُق اعتاد' ایسے کو جس میں بڑ عیب و نقص کی مخبائش ہے' جو
اپنی مشیعفت نبی رکھنے کو قصدا عیبی بننے سے بچتا ہے' چاہے تو ہر گندگی میں آلودہ ہو جائے'
ایسے کو جس کا علم حاصل کیے سے حاصل ہوتا ہے' اس کا علم اس کے اختیار میں ہے'
چاہے تو جابل رہے' ایسے کو جس کا بمکنا' بھولنا' سونا' او گھنا' غافل رہنا' ظالم ہونا' حتی کہ مر
جانا' سب کچھ ممکن ہے' کھانا' بینا' بیشاب کرنا' پخانہ پھرنا' ناچنا' تھرکنا' نٹ کی طرح کلا
جانا' سب کچھ ممکن ہے' کھانا' بینا' بیشاب کرنا' پخانہ پھرنا' ناچنا' تھرکنا' نٹ کی طرح کلا
کھیلنا' عورتوں سے جماع کرنا' لواطت جمیسی فیسیف ہے حیائی کا مرتکب ہونا' حتی کہ مخت کی
طرح خود مفعول بننا' کوئی خابشت کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں ...... ائل آ فر "

اور فاوی رضویه کی جی چیشی جلد میں یون فراتے ہیں:

" اولا جب یہ فحرا کہ انسان جو کھھ اپنے گئے کر سکتا ہے وہابیہ کا خدا بھی خود اپنے واسطے کر سکتا ہے وہابیہ کا خدا بھی خود اپنے واسطے کر سکتا ہے تو جائز ہوا کہ ان کا خدا زنا کرے' شراب پئے' چوری کرے' بتوں کو پیجے' بیشاب کرے' بخانہ پھرے' اپنے آپ کو آگ بیں جلائے' دریا میں ڈبائے' سربازار بدما شوں کے ساتھ دھول چھڑ لڑے' جو تیاں کھائے دغیرہ دغیرہ وہ کون می تاپائی' کون می ذات ہے' کون سے خواری ہے' جو ان کے خدا سے اٹھ رہے گی۔ " (قاوی رضویہ جلد الا) صفحہ نمبر الاے)

محترم قارئین کرام! نکورہ بالا عبارت کو بار بار پرهیں ناکہ اعلیٰ حضرت کی عہارت آپ بخبی سجھ سکیں کہ اعلیٰ حضرت کی عہارت آپ بخبی سجھ سکیں کہ اعلیٰ حضرت نے وہایوں کے اس کفریہ عقیدہ اور گھناؤنے چرے کی نقاب کشائی کر دی جس کو مسلمانوں پر ظاہر کرنے سے دیوبندی ڈر رہے تھے۔ ذریت دیوبند پہلے مولوی اساعیل دہلوی قبیل کی عبارت کو فسنڈے دل سے پڑھیں ناکہ حق واضح ہو اور آپ اس باطل نم بہ سے تو ہد کر سکیں۔

اعتراض تمبر..... ٢ بيلويون كا خدا شادى شده ب بيوى كا نام موى ساك

-امام نے تحبیر تحریمہ کمی اللہ اکبر سنتے ہی ان کی (موی سماگ) کی حالت بدلی فرمایا
: اللہ اکبر میرا فاوند جی لا یموت ہے کہ مجھی نہ مرے گا اور یہ ججھے یوہ کیے دیتے ہیں۔
حضرت موی سماگ نے آسان کی طرف مونمہ اٹھا کر فرمایا میند (بارش) جھیج یا اپنا
سماگ واپس لیجئے۔ سماگن یوی کا یہ کمنا تھا کہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح المیں اور جل تھل

العالمين سے كموكم رب العالمين كو رب العالمين سے ملنے كا آج بھر شوق غالب موا ہے اور اپنی مردن كائنا چاہتا ہے آكر سرتن سے جدا مو تو الگ كر دينا-

محترم قارئین کرام! مندرجہ بالا عبارات کو بار بار پڑھے کہ اس میں مولوی صاحب نے مجدوب کو رب العالمین کے ساتھ موسوم کیا ہم ذریت دیوبند سے کتے ہیں کہ آپ ان رب العالمین کنے والے مجدوب اور ان کو بزرگ اور مجدوب و غیر مکلف مانے والے پیٹوائے دیوبند اشرف علی تعانوی کو بدعی کافر کمیں مے؟ اگر نہیں تو پھر کس منہ سے اعلیٰ معرت فاضل بریلوی کے اس جواب پر اعتراض کیا جاتا ہے۔

محترم قارئین کرام! نکورہ بالا تمام حکایات تو مجذوب لینی غیرمکلف محض کی تھیں اس محترم قارئین کرام! نکورہ بالا تمام حکایات تو مجذوب لینی فیر مکلف محض کی تھیں آئیں اب ہم آپ کے سامنے مکلف لیمن اکابر دیوبند کا اپنا فعل اور ان ہی کا قول ثابت کرتے ہیں ناکہ آپ کو پہند چل جائے کہ دارالعلوم دیوبند کی اس وسیع عمارت کے اندر کیا

مجدد دنوبند مولوی رشید اجد منگوئی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ مولوی قاسم نانوتوی دلهن کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا (تذکرہ رشیدیہ صفحہ

المرائی کا محرم قار کین کرام! دیکھا آپ نے یہ تو خواب کی بات تھی ان اکابر دیوبند کی بیداری کا محرم قار کین کرام! دیکھا آپ نے یہ تو خواب کی کاب ارواح ثلقہ (دکایات اولیاء مفحہ موسی) مولوی صاحب اکابر دیوبند کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گلکوہ کی خانقاہ بیل مجمع تھا معرت گلکوہ کی خانقاہ بیل اور حضرت نانوتوی (قاسم) کے مرید و شاگرو سب جمع تھے اور یہ وونوں حضرات مجمع وہیں مجمع بیس تشریف فرما تھے کہ حضرت گلوہی نے حضرت نانوتوی کھ شروا کے مگر دونوی سے مجبت آمیز لہد میں فرمایا کہ یمال ذرا لیٹ جاؤ حضرت نانوتوی کھ شروا کے مگر حضرت نے پھر فرمایا تو بہت اوب کے ساتھ چت لیٹ کے حضرت بھی ای چاریائی پر لیٹ حضرت نے پھر فرمایا تو بہت اوب کے ساتھ چت لیٹ کے حضرت بھی ای چاریائی پر لیٹ کے اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا جیے کوئی عاشق صادق اپنے قاب کو تکین دیا گرا کے سینے پر رکھ دیا جیے کوئی عاشق صادق اپنے قاب کو تکین دیا گرا کی کس کے تو کئے دو۔

محترم قائین کرام! آپ نے اہمی علاء دیوبرد جو مکلف ہیں ان کی بیداری اور خواب کی حرکت قائین کرام! آپ مکلفانہ سمجھ کی حرکت کو ملاحظہ کیا اور بی مکلفانہ سمجھ سے بچوں کے ساتھ کس طرح کے معالمے کیا کرتے تھے ناکہ آپ پر حق خوب واضح ہو جائے کہ دیوبرد کے اس قلعہ میں کس فتم کے شمسوار ہیں۔

مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ارواح فلنہ صفحہ ۲۸۷ پر کھتے ہیں کہ " ایک پلوان کشتی گر جس کا نام بنو تھا دیوبند کا رہنے والا تھا دیوبند کے اس مقای پہلوان بنو نے کی پہلوان کو کشتی میں کچھاڑ دیا اس خبر سے دیوبند کے باشندول میں خوش کی امر دواڑ پڑی اور مولانا نانوتوی کو بری خوشی ہوئی اور فرایا ہم بھی بنو کو اور اس کے کرتب کو دیکھیں گے مولانا بچوں سے بنتے بھی شھے کیونکہ جلال الدین صاحب جو اس وقت بالکل نیچے شھے بری مولانا بچوں سے بنتے بھی بچوں کی ٹوپی آئرتے تو بھی بچوں کا کمربند کھول دیتے تھے۔

محرم قارئین کرام! ندکورہ بالا حکایت پڑھنے کے بعد آپ پر حق واضح ہو چکا ہوگا کہ اگر الجسنت و جماعت کی خانقابوں پر اللہ اور اس کے محبوب بندوں کا ذکر ہو تو علاء دیوبند کھی اسے برعت کتے بین تو بھی کفر۔ گر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ دیوبند کی خانقابوں میں اگر اس تم کی نازیا حرکات و فحائی و عرائیت ہو تو کیا یہ عین اسلام ہے؟ اور علاء کو اس تم کا فائی بھرا نماق کرنا کیا یہ ان کے علم و عمل کو زیب دیتا ہے نہیں ہرگز نہیں۔ بال یہ نعل اس کو زیب دیتا ہوگا، ان تمام افعال کا ارتکاب وہی کرتے ہوئے جو نفس خبیث کے حال ہو نگے لنذا بات مشہور ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے وہ دو سروں کو بھی اپنی طرح ہی سمجھتا ہو اس کے ان نفظہ دیوبند نے اعلیٰ حضرت فاضل برطوی پر کذب و افتراء کی بھرار کر دی اللہ ایسے خبیث عمل اور ناپاک نہ ب سے ہر مسلمان کو محفوظ فراے۔

اعتراض نمبرس بیسی میرس میلی کے اپنی کتاب تمید ایمان صفحہ ۲۲ پر کھا ہے اعتراض نمبرس بیسی ایمان صفحہ ۲۲ پر کھا ہے کہ زبان سے لا الد الله کمہ لینا گویا خدا کا بیٹا بن جاتا ہے کہ آدمی کا بیٹا اگر اسے گالیاں دے جو تیاں مارے کچھ بھی کرے گراس کا بیٹا ہونے سے نمیں نکل سکتا جو نمی کی نے کلمہ بڑھ لیا وہ اللہ کو کذاب کے یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا معلوم ہوا کہ فاضل بریلوی کے نزدیک خدا کو جو تیاں اور گالیاں دیا اسلام نمیں بدل سکتا معلوم ہوا کہ فاضل بریلوی کے نزدیک خدا کو جو تیاں اور گالیاں دیا

جو الب ..... اس اعتراض میں ہمی ملت دیوبتد کے اکابر نے اپنی پرانی ضبیث حرکت کو خوب ظاہر کیا کہ جمال سے مطلب نظے اتن بات نقل کر دینا اور جمال مطلب نہ ہو تو وہ است چھوڑ دینا۔

ب ب روی کے ملت دیوبند نے یہ ثابت کر دیا کہ محرم قار کین کرام! اس اعتراض کو پیش کر کے ملت دیوبند نے یہ ثابت کر دیا کہ کا کتات کی سب سے کذاب جماعت یہ ہی ہے دراصل مسئلہ یہ تھا کہ جب قلعہ دیوبند کے مجنوں بتوں نے اللہ اور اس کے بیارے نبی اسٹی بیابی کی شان میں صری اور سڑی لبی گائیاں دیں اور حرمین شریفین و عرب و عجم کے علماء نے ان نفس پرست گتاخان خدا اور گائیاں دیں اور حرمین شریفین و عرب و عجم کے علماء نے ان نفس پرست گتاخان خدا اور

ستاخان رسول کو کافر کما تو کہنے گئے کہ ہم تو لا الله الا الله پڑھ کچے اب ہم کمی طرح کافر نہیں ہو کئے تو اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا تم اللہ اور اس کے بندوں کے رشتے کو اس طرح جھتے ہو اے وہایوں! کہ جس طرح باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے کہ آگر بیٹا اپنے باپ کو گالیاں کے اور جوتیاں مارے مگر پھر بیپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے کہ آگر بیٹا اپ یا بی ہوتا ہے اس کے نظفہ سے خارج نہیں ہوتا تو کیا اے وہایوں! میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول شینے بیٹے کو گالیاں دو اور پھر یہ بھی کمو کہ ہم مسلمان ہیں اور مومن ہیں۔

شرم تم كو محر نبيس آتي

محترم قارئین کرام! آئیں ہم آپ کے سامنے امنام دیوبند کی وہ عبارتیں پیش کریں جن کو من کر ہر مسلمان کا ول کانب جاتا ہے۔

ا۔ مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ ۲۲ پر لکھا کہ "جس طرح کا علم نبی کریم علیہ السلام کا ہے اس میں آپ الشیالی الم اللہ کا ہے اس میں آپ الشیکی المیکی المیکی کیا تخصیص ایسا علم نو پاکل وزیر "کدھے" بلکہ تمام بمائم کو حاصل ہے "۔ (معاذ اللہ)

۲- مولوی ظلل احمد انبیٹھوی نے اپنی کتاب برابین قاطعہ صفحہ ۵۵ پر کھا کہ "شیطان اور ملک الموت کا علم نی کریم (شیعی کی ایک سے زیادہ ہے " (معاذ اللہ)

س- مولوی رشید احمد گنگوتی نے آئی کتاب قاوی رشیدید صفحہ ۹۹ پر لکھا کہ امکان کذب قدرت باری تعالی ہے (بعنی اللہ جموث بول سکتا ہے) (معاذ اللہ)

س۔ مولوی قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تخدیر الناس صفحہ ۳۳. پر لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی آگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا (استغفر الله) اس قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تخدیر الناس صفحہ کے پر لکھا کہ امتی عمل میں نبی سے محمد سکت مد

محرم قارئين كرام!

ان عبارات کو ملاحظہ کرنے کے بعد کیا کوئی مسلمان ان اکابر دیوبند کو مسلمان کہ سکتا ہے۔ نہیں نہیں .... برگز نہیں۔ پھر یہ کہ ذریت دیوبند کا یہ کمنا کہ یہ مسلمان تھے آپ بتاکیں کہ کیا یہ عمل اس طرح نہ ہوا کہ جس طرح باپ بیٹے کی اڑائی میں ہوتا ہے۔ آئیں ہم اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی علیہ الرحمہ کی پوری عبارت نقل کر دیں تاکہ آپ کے سامنے سارا مسئلہ واضح ہو جائے۔

اعلیٰ حضرت فراتے ہیں ... "اسلام فقط طبیطے کی طرح زبان سے کلمہ رث لینے کا نام

محرم قار كين!

آپ نے ملاحظہ کیا کہ وراصل اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ قرآن کی آیت کی وضاحت کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ خالی یہ کہنا کہ ہم نے ایمان لایا اور پھر چاہے کفر بھی کرو ایمان نہ جائے گا۔
نہ جائے گا۔

اعتراض نمبر.... مولوی مجم الرحمن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں "کامل ولی وہ ہے جو دوجین کے ملاپ کے دوران توجہ کریں للذا پتہ چلا کہ بریلوی حضرات ایسوں کو ولی مانتے ہیں-

جواب ..... محرم قارئين كرام!

معترض نے اخراع اور کذب بیانی سے کام لیا ہے دراصل عجم الرحمیٰ نای کوئی مخص نہ تو ہمارے نزدیک کوئی معتبر کتاب ہے۔ شرم آنی چاہیے اکابر دیوبند کو کیا دنیا میں کوئی بھی مخص کوئی بھی کتاب کھے یا طوطا مینا کی کمانی

خدا جب دين ليتا ب توعقل چين ليتا ب-

قار کین کرام! آگی ہم آپ کو ہتاتے ہیں کہ اس ہے اوب نہ ہب کے مریدوں کا ملل اپنے پروں کے ساتھ کیا ہے ماتھ فرائیں (تذکرہ الرشید ہلد دوم کے صفحہ ۲۳۲) پ نے کہ ایک بار ارشاد فرایا کہ حافظ ضامن علی جلال آبادی کی سار پور میں بہت رنڈیاں (کنجزیاں) مرید تھیں ایک بار وہ سار پور میں کی رنڈی کے مکان پر ٹھرے ہوئے تھے سب مرید نیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لئے عاضر ہو کیں گر ایک رنڈی نمیں آئی میاں صاحب بولے کہ فلاں کیوں نمیں آئی رنڈیوں نے جواب ویا میاں صاحب ہم نے بہرا کما موں میاں صاحب کی زیارت کو چلیں اس نے کما میں بہت گنگار ہوں اور بہت روسیاہ ہوں میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں میں زیارت کے قابل نمیں میاں صاحب نے کما نمیں میاں صاحب نے کہا نمیں میاں صاحب نے کہا نمیں میاں صاحب نے کہا نمیں میاں صاحب نے ہو چھا بی تم کیوں نمیں آئی تھی اس نے کما حضرت روسیاہی کی وجہ سے بی تم کیا میں مور لانا چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے ہو چھا بی جم کیوں نمیں آئی تھی اس نے کما حضرت روسیاہی کی وجہ سے اور کرانے والا کون وہ تو وہی (اللہ) ہے رنڈی یہ س کر آگ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کما لا ور کرانے والا کون وہ تو وہی (اللہ) ہے رنڈی یہ س کر آگ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کما لا حول و لا قوۃ الا باللہ آگرچہ میں روسیاہ ہوں گر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نمیں حول و لا قوۃ الا باللہ آگرچہ میں روسیاہ ہوں گر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نمیں کرتے۔ میاں صاحب تو شرمندہ ہو کر مرگوں رہ گئے اور وہ اٹھ کر چل دی۔

اب ذریت دیوبند جمیں بتائے کیا رنڈیوں کو مرد کرنے والے اور ان کے گھر میں فرنے والے اور ان کے گھر میں فرنے والے ان کی شکل کو پچانے والے اور ان کے ناپاک افعال کو اللہ تعالی کی طرف منبوب کرنے والے کیا یہ آپ کے اکابر میں اگر نہیں ہیں تو آج کمہ دیں کہ وہ تمام مگراہ ' بدوین میں اور سی قوب کرکے وامن الجسنت و جماعت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔

محرم قار تین کرام ....! ہم نے آپ کے سامنے دیوبند کے جلیل القدر اولیاء اور ان کے سردین کا حال پیش کیا آخر میں اکابر دیوبند کے سب سے برے مقداء اشرف علی تفاؤی کے ایک عزیز ترین مرید جن کا نام بھی عزیز الحن تھا انہوں نے ایک دن تھائوی جی سے اپنی تمنا بیان کرتے ہیں 'تمنا بھی الیی غضبناک کہ بس الیی تمنا شاید ہی کوئی کرے گر یہ کوا کھانے والوں کے دل گروہ کی بات ہے۔ آپ بے چین ہوں گے کہ الی کیا تمنا ہے تو بس حوالہ پڑھے اور دیوبندی گروپ کی بے شری سرکی آکھوں سے دیکھیے۔

بس حوالہ پڑھے اور دیوبندی گروپ کی بے شری سرکی آکھوں سے دیکھیے۔
من کی بات بھی سن دیوانے

ایک تمنا مو افسانے اسلام مرید صادق عزیز الحن سے کی آپ بیتی خود ان کی زبانی سنے۔

کھے تو کیا اس کے جواب وار علاء بریلوی ہیں آپ نے گذشتہ صفحہ پر طاحظہ کیا کہ ہم نے منام باتیں علاء ویوبند کے اکابر سے ثابت کی ہیں اندا تمام ذریت دیوبند کو چینے ہے کہ وہ اس متم کی عبارات کی محترعالم کی کتاب سے ثابت کریں ورنہ آپ جیے لوگوں کے لئے قرآن عظیم میں تھم عام ہے کہ لعنت اللہ علی الکافلین

محرم قارئین کرام! محرض نے اپنے سوال میں ہم پر یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم ایسوں کو ولی مائے ہم اکابر دلوبند کے مسئد ولیوں کی کرامت آپ کے سامنے بیش کرتے ہیں آکہ آپ دلوبند کی ولایت کو سمجھ سے سے سامنے بیش کرتے ہیں آگہ آپ دلوبند کی ولایت کو سمجھ سے سے سے سامنے بیش کرتے ہیں ایک آپ دلوبند کی ولایت کو سمجھ سے سے سامنے بیش کرتے ہیں ایک آپ دلوبند کی ولایت کو سمجھ سے سے سامنے بیش کرتے ہیں تاکہ آپ دلوبند کی ولایت کو سمجھ سے سے سامنے بیش کرتے ہیں تاکہ آپ دلوبند کی ولایت کو سمجھ سے سے سامنے بیش کرتے ہیں تاکہ آپ دلوبند کی ولایت کو سمجھ سے سے سامنے بیش کرتے ہیں تاکہ آپ دلوبند کی ولایت کو سمجھ سے سے سامنے بیش کرتے ہیں تاکہ آپ دلوبند کی دلایت کو سمجھ سے سے سامنے بیش کرتے ہیں تاکہ آپ دلوبند کی دلوبند

بانی دیوبند مولوی قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں۔

بی بیده میں چھوٹا تھا تو میں نے بیپن میں یہ خواب دیکھا کہ گویا میں اللہ تعالیٰ کی گود میں بیٹا ہوں (مبشرات دیوبند صفحہ ۹۵)

دیوبند کے دوسرے منتد ولی کی کرامت ملاحظہ ہو

مولوی رشید احد گنگوی صاحب درس حدیث دے رہے تھے دوران درس فرایا اہل جنت کا ذکر ہے کہ تمام مرد بے ریش ہونے تو ایک طالب علم نے عرض کیا کہ حضرت مرد کے چرے کی زیبائش تو واڑھی سے ہے یہ وصف جنتیوں کے لئے کیوں فتخب کیا گیا تو بے ساختہ گنگوی صاحب نے مسکرا کر فرایا اس کا مزا ان سے بوچھو جو داڑھی منڈاتے ہیں۔ (ارداح فلف صفحہ نمبر۳۲۵)

ایک اور کرامت الاظه فرائے-

ایک وقعہ بھرے مجمع میں مولانا گنگوہی صاحب سے ایک نوعمر دیماتی بے تکلف پوچھ بیٹا کہ حضرت جی! عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے؟ شرم کے مارے سب عاضرین نے گردنیں نیچ جھکا لیں مگر منگوہی صاحب نے بے سافتہ فرمایا کہ جیسے گیموں کا دانہ- (تذکرہ الرشیدیہ جلد دوم صفحہ نمبر ۱۰۰)

محتم قاری کرام! میں آپ سے معافی کا طالب ہوں میں قطعا اس موقف پر نہیں تھا کہ اس قدر گذری اور خبیج عبارت ورج کرنا گر دیوبندی گروپ کا اصلی اور صاف چرو آپ کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے مجبورا اس عبارت کو نقل کرنا پڑا کیا دیوبندی گروپ کی لفت میں شرم و حیا' عزت' لاج نام کا کوئی بھی لفط درج نہیں ہے سوال یہ ہے کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ مجھی گنگوہی صاحب کی کی محفل میں ایسا واقعہ ہوا گر ہم یہ یوچھتے ہیں کہ اس واقعہ کو کتاب میں درج کرنا یہ کوئی شرافت ہے۔

آپ کی داستان سن سن کر ماری ہے طاری ہے ماری ہے ماری ہے ہیں اور بے غیرتی کا اس سے نگا مظاہرہ اور کیا ہوگا ظالم یہ بھی کہتا ہے بیودہ

یے شری اور بے غیرتی کا اس سے نگا مظاہرہ اور کیا ہوگا طائم یہ بن ابتا ہے ہیںودہ خیال ہے جس کو ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اس کے باوجود جب اپنی ناپاک تمنا ظاہر کرتا ہے تو تعانوی جی بجائے تھیجت و تنبیہہ کے یہ تھم صاور کرتے ہیں کہ یہ آپ کی مجت ہے تواب کے گا (معاذ اللہ)

منائی کا مرد تعانوی کی محبت میں ان کی دهرم پتی بننے کی تمنا کرے تو تواب اور ہم مسلمانان المسنت رسول محترم علیہ الصلوة و السلام کی محبت میں جشن میلاد کریں تو عذاب ، ہم جشن غوث اعظم الطفاق منائی تو شرک ، ہم اللہ والوں کی محبت میں نذر و نیاذ ، فاتحہ ایصال ثواب وغیرہ جائز امور کریں تو ناجائز اور اشرف علی تعانوی کے مرد ناجائز تمنا کریں تو حائز۔

و با رہے۔ بے حیاؤں کی بے حیائی پر ہے شریفوں کی آٹھ میں آنسو اعتراض ۔۔۔۔۵ مفتی احمد یار خان نعبی بریلوی اپنی کتاب جاء الحق میں لکھتے ہیں کہ ہر جگہ میں حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت ہرگز نہیں خدا کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا بے دینی

جواب ..... ذریت دیوید کی صریح جمالت ہے کہ وہ اس قتم کے اعراضات پیش کرتے ہیں۔ ہم المنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جو کھے ہو چکا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا مارے رب کو سب کی خبر ہے وہ ہر مخلوق کے تمام احوال مشکلات خیالات جو کچھ ہوگا مارے رب کو سب کی خبر ہے وہ ہر مخلوق کے تمام احوال مشکلات خیالات

ے باخر ہے اس کی رحمت و کرم آبیشہ ہمارے ساتھ ہے چاہے وہ فضاؤں میں اڑنے والا برندہ ہو یا بہاڑوں اور جنگلوں میں رہنے والا درندہ۔

محرم قارئین کرام! جگه ، مکان نان یه تمام صفین جم کی بین اور الله تعالی جم سے پاک ہے تو حاضر و ناظر جگه کے ساتھ اننا واقع بے دبی ہے کوئکہ تمام کتب عقائد میں ہے لا بجوی علیہ زمان و لا بشمل علیہ مکان لین خدا پر نہ زانہ گذرے کوئکہ زانہ سفل اجمام پر زمین میں رہ کرگذر ہا ہے

خدا تعالی حاضر و ناظر ہے گر بغیر جگہ کے ای لئے تو ثم استوی علی العوش کو متنابات سے بانا کیا ہے۔

تمام ذریت دیوبند کو چینج ہے کہ وہ البت کریں کہ اللہ کے اساء حند میں سے کوئی ایک نام حاضر و ناظر ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے جگہ ماننا بے دی نہیں انہیں چاہئے کہ اینے سرسے جمالت و خباشت کا بھوت ا مار کر علم دین حاصل کریں۔

حاضر کا مطلب ہے کی جگہ میں موجود شرکا رہنے والا اور ناظر کا مطلب ہے آگھ سے دیکھنے والا اور اللہ تبارک و تعالی کی جگہ میں جسمانی طور پر موجود ہونے اور آگھ جم، ہاتھ' پاؤں' سے پاک ہے

اعتراض ..... ٢ برلي حفزات النبي لئے الگ كلمه بنائے بيٹے ہیں كه تذكرہ غوضيہ نامى كتاب میں لکھا ہے كه :

ا- لا اله الا الله محكم دين رسول الله

٣٠ لا اله الا الله شبلي رسول الله

جواب ..... لعنته الله على الكافيين

محرم قارئين كرام .....!

سابقہ جواب میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم نے کما تھا کہ دنیا میں اگر جتنی ہی کابیں کمی جائیں ہی کابیں کمی جائیں یا کوئی طوطا میتا کی کمائی لکھے تو ان تمام غیر معتبر کمایوں کے ذمہ دار علاء بریلوی نمین یہ ذریت دیوبند کا جموت ہے کہ تذکرہ غوفیہ بریلوی حضرات کی کماب ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی الشخصی آنا اپنے قمادی میں یوں رقمطراز میں کہ کماب تذکرہ غوفیہ " مظالتوں " گمراہیوں بلکہ صریح کفر کی باتوں پر مشمل کماب ہے (فادی رضویہ جد نمبرہ) مفحہ نمبر 190)

اکار دیوبند کو شرم آنی چاہیے کہ اپ دعوے باطل کو البت کرنے کے لئے وہ کتی معتبر اور صریح محرابیوں پر منی ب

ان كابول سے ہم ير اعتراض كرناكتا مصحك فيز ب- أكي هم اس فتم كے كلم أكابر ديوبند کی متند مخصیتوں سے ثابت کرتے ہیں۔

مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے کی مرید نے انہیں خط لکھا کہ حضرت گذشتہ رات من سويا بوا تفاكه خواب عن ريكمنا بول كه كلمه شريف لا اله الا الله محمد وسول الله برهتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ (اشرف علی) کا نام لیتا ہوں تھوڑا آگے چل کر لکھتا ہے کہ لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارارہ ہوا کہ اس بات کو دل سے دور کیا جائے اس واسطے کے اور کوئی الیمی غلطی نہ ہو جائے بایں خیال بندہ بیٹے گیا اور پھر دو سری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک ہوں کہ اللهم صل علی سیلنا و نبینا و مولانا اشرف علی حالاتکہ اب پیدار ہوں خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں مجبور ہوں-

محترم قارئين كرام! ..

ندکورہ بالا عبارتیں تو مرید کی طرف سے تھیں جو اس فعل کے بعد اپنے پیر مولوی اشرف علی سے بذریعہ سوال راغب تھا اب یہ دیکھیں کہ پیر مولوی اشرف علی نے کیا جواب دیا تو مولوی صاحب جواب دیتے ہیں-

جواب ..... اس واقعه میں تملی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالی تبع سنت ب (رساله الامراد ماه صفر المطفو ١٣٣٧ ه ص ٣٥)

بار بار اس عبارت کو برهیں که مولوی اشرف علی تفانوی صاحب این مرد کو تلی دیتے ہیں کہ جو واقعہ تیرے ساتھ ہوا تو نے میرے نام کا کلمہ اور میرا درود پرما وہ ٹھیک ہے کیونکہ جس کی طرف تم رجوع کر رہے تھے وہ سنوں کی اتباع کرنے والا ہے۔

زریت دیوبند این کفر کے افسانے اور اس کی موسیقی این بررگوں کے سری جائیں اكد عوام الناس اس بموندك مرس اجتناب كرسك-

اعتراض ..... بریلوی حفرات نے قائد اعظم کے خلاف فاوی دیے ، پہ چلا کہ بریلوی حضرات یا کستان کے حامی نہیں-

جواب .....محرم قاكين كرام! جب قلعه ديوبند كم مجنون بتول ك پاس دين ما کل نہیں ہوتے تو وہ ساست پر بحث کرتے ہیں اور ساست ادارا موضوع نہیں ہے گر سپائی آپ کے سامنے واضح کرنے کے لئے یہ چند عبارتیں آپ کے سامنے چیش کی جاتی ہیں ماکه آپ کو معلوم ہو جائے کہ پاکستان کا حامی کون ہے؟

ا۔ صدر مدرس دیوبند مولوی حسین احمد نے کما کہ مسلم لیگ میں مسلمانوں ک شركت حرام ب اور قائد اعظم .... كافر اعظم ب (مكالمته الصدرين)

 ۲۰ دوسرے وبوبندی عالم مولوی صبیب الرحمن لدھیانوی صدر دبوبندی مجلس احرار نے کھھا کہ جناح اور شوکت علی جو ہر' جوا ہر لال نہو کی جو تی کی نوک پر قرمان کیے جا کینے ہں۔ (چنستان)

آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہم نے مدلل طور پر سے فابت کیا کہ خود علائے دیوبند 'قائد اعظم کو کافر کہتے ہے مگران کے اس منافق فرقہ کا کیا حال بیان ہو یمال تو قائد اعظم کو کافر کمیں اور وہاں قائد اعظم کا انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ محدث ویوبند مولوی شبیر احمد عثانی نے

آپ ہی اپنی اداؤل پر ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی ہم نے بفضلہ تعالی جو اعتراضات کے گئے تے ان کا مدلل جواب آپ کے سامنے پیش کیا اور اکابر دیوبند کی ایک آیک خباشت اور ب ایمانی کا طلعم تواد اور جال سازیون کا برده جاک کیا ہے مارے لئے یہ لحد نمایت فرحت و مرت کا ہے کہ ہم نے اپنے رب العزت اور اس کے محبوب المنافظ المنافظ کی نگاہ عنایت اور مجدد اعظم مجدد دین و ملت ماجدار المستت عبد المصطفى الم احمد رضا خان فاضل بريلوى الطفيط الله كالم مبارك كى بهيك ے صدیقے میں فضلاء دیوبند کے خبیث اعتراضات کا جواب دیا آگر کوئی مخص اس کا جواب لکھنا جاہے تو ہماری ورخواست میں ہوگی کہ جس بطرح ہم نے اکابر وبوبند کی زبان سے جواب ویا ہے اور جس طرح ہم نے ہر بات مال بیان کی ہے ای طرح اماری جملہ معروضات كامدلل اور محققانه جواب دیا جائے-

جن دوستوں کو دہالی ویوبندی فرقے سے تفرکی توفیق نصیب ہو ان سے درخواست ہے کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالی مسلمانان عالم کو حقیقی اور جعلی سینوں میں امتیاز کی توفیق دے اور زبب حق المسنّت و جماعت ير استقامت عطا فرمائ (آمين)

دل اعداء کو رضا تیز نمک کی وهن ہے تيرا اک زرا اور چھڑکتا رہے ، فامہ بالله توليتي

از مطیع امراد المطالع تھانہ بھون اندیا مطیع امراد المطالع تھانہ بھون اندیا مطیع امراد المطالع تھانہ بھون اندیا محضور اکرم میں میں المسلم المسلم المسلم عبارت - - - - - - المسلم عبارت المسلم

" آگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلح بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ "

تخدیر الناس' مصنفہ قاسم نانوتوی صفحہ ۳۳ تخدیر الناس' مصنفہ قاسم نانوتوی صفحہ ۳۳ وارلاشاعت مقابل مولوی مسافر خانہ' کراچی۔ صفور اکرم النظامی اللہ اللہ میں ال

" شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخرعالم کو خلاف نصوص تفعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے خابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ شیطان و ملک الموت کو بید وسعت نص سے خابت ہوئی۔ فخرعالم کی وسعت علم کی کوئی نص شیطان و ملک الموت کو بید وسعت نص کو رد کرکے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ "
قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کرکے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ "

براہین قاطعہ 'از مولوی ظلل احمد انبہ نھوی مصدقہ 'مولوی رشید احمد گنگوہی 'صفحہ ۵۱ مطبع بلال وُھور مصدقہ 'مولوی رشید احمد گنگوہی 'صفحہ ۵۱ مطبع بلال وُھور ارم کینے ہیں جنوں کے خیالات میں مصور اکرم کینے ہیں ہیں جات کہا گیا ہے۔ وُوبے سے بدتر کہا گیا ہے۔

اصل عبارت - - - -

" زنا کے وسوے سے اپنی بیوی کی مجامعت کی خیال بہتر ہے اور شخ یا انہی جیسے اور برگوں کی طرف خواہ جناب رسالت ماب ہی ہوں اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے تیل اور گرھے کی صورت میں منتفرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔"

 کیا بیر لوگ مسلمان ہیں ۔۔! ۔۔! ۔۔؟ میدان حشر میں سرکار دو عالم شنگی ایک کے فقاعت کے امیدوارو! دل کی آگھوں سے بڑھو اور انساف کرو کہ ۔۔۔۔

آیا ان غلیظ و مروه عقائد کے حامل افراد مسلمان ہیں ؟

صفور اکرم النفیج الیجائے کے علم کو پاگلوں ، بچوں اور جانوروں کے علم جیسا کما گیا ہے۔ صل عبارت - - - -

" پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدمہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امرے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب آگر بعض علوم غیب مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے۔ ایسا علم غیب تو زید و عمو بلکہ ہر میں ( بچہ ) و مجون ( پاکل ) بلکہ جمع حیوانات و بمائم کے لئے بھی حاصل ہے "۔

حفظ الايمان مصنفه اشرف على تعانوي صفحه ٨

كتب خانه أشرفيه راشد تمينى ديوبند

ویو بندیوں کا کلمہ بھی ملاحظہ فرمائے 'جس کے پڑھنے کو اشرف علی تھانوی نے مین اتباع سنت کما۔

خلاصه اصل عبارت ----

" اس واقعه میں تلی تھی کہ جس طرف تم رجوع کرتے ہو' وہ بعونہ تعالی تمیع سنت ہے۔ "

الايداد مصنفه اشرف على تفانوي صفحه ٣٥

اصل اختلاف –

" جس کا نام محمہ یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ "
تقویتہ الایمان مع تذکیر الاخوان مصنفہ اساعیل والوی صفحہ سس میر محمد کتب خانہ ' مرکز علم و اوب آرام باغ ' کراچی میر محمد کتب خانہ ' مرکز علم و اوب آرام باغ ' کراچی یہ وہ عبارات ہیں ' جن کی بنیاد پر دیو بند کے اکابر اشرف علی تفانوی ' قاسم نانوتوی ' مشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد انبیٹھوی کو عالم اسلام کے اکابر علماء نے کافر قرار دیا۔ مشید احمد گنگوہی اور الصارم المندید از مطاخطہ ہو حسام الحرمین از اعلی حصرت امام احمد رضا خان مشخصت علی خان رحمتہ اللہ علیہ۔

المسنّت و جماعت و فرقہ وہابیہ نجدیہ کا اصل اختلاف یہ نہیں ہے کہ المسنّت و جماعت کھڑے ہوکر درود و سلام پڑھتے ہیں اور وہابیہ اس کے مکر ہیں۔ المسنّت و جماعت نذر و نیاز کے قائل ہیں اور وہابیہ اس کو نہیں مانے المسنّت و جماعت مزارات پر حاضری دینا اور ان بزرگان دین کے توسل سے دعائیں مائنا باعث اجر و تواب سجھتے ہیں جبکہ وہابیہ ویو بندیہ اس کار خیرسے محروم ہیں بلکہ اصل اختلاف جس نے امت کو دو دھڑوں میں بانٹ دیا وہ اکابر دیوبند کی وہ کفریہ عبارات ہیں کہ جن میں تھلم کھلا می کریم میں گھڑی کہ اس انتہا کی شان اقدس میں گھان کی کریم کا اس تکاب کہا گیا ہے۔

اگر آج بھی وہابیہ ویو بندیہ اپنے ان اکابر کی کفریہ عبارات سے توبہ کرکے ان تمام کفر آمیز و کفر خیز کتب سے بیزاری کا اظمار کرکے انہیں دریا برد کردیں تو اہلتت کا اعلان ہے کہ "وہ ہمارے بھائی ہیں۔"